عَلَىٰ الْعَالَمُ عَلَىٰ الْعَالَمُ عَلَىٰ الْعَالَمُ عَلَىٰ الْعَلَىٰ عَلَىٰ الْمُنْ الْمُؤْرِدِينَ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمُنْ الْمُؤْرِدِينَ الْمُنْ الْمُؤْرِدِينَ الْمُنْ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْرِدِينَ الْمُؤْلِينَ وَلِنُول کی ر 

مَنْ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُعْلِيدِكَ الْمُعْلِيدِكَ الْمُعْلِمُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وليخ مياهم المراقع

مولوی منظور تنبیونی صاحب بھر بے مباہلہ کانفرنس ہیں مثرکت کی

مرِّبِهِ: إليج - عَلِمُ

#### © 1991 ISLAM INTERNATIONAL PUBLICATIONS LTD.

#### ISBN 1853724599

Published by: Islam International Publications Ltd. Islamabad, Sheephatch Lane, Tilford, Surrey GU10 2AQ, U.K.

Printed by: Raqeem Press, Islamabad, U.K.

# انڈیکس

| صغح        | عوان                                         | نمبرشار |
|------------|----------------------------------------------|---------|
| ۵          | عرض ناشر                                     | 1       |
| ٨          | مبابله کی وعوت                               | r       |
| 11"        | سریازار گولی                                 | ٣       |
| 14         | "انڈی ہے ہراک ست ہے " تذلیل " کی برسات "     | ۴       |
| <b>r</b> • | پنجاب اسمبلی میں تاریخی 'متنداور محفوظ تشنیع | ۵       |
| ۲۳         | آئین اور ملک دشمنی                           | ۲       |
| ۲۳         | مبابله اور اللی تقدیر کا ایک اور وار         | ۷       |
| m          | جماعت احمريه كاسورج                          | ۸ -     |
| 12         | اب کے مار                                    | 9       |
| ۲۸         | " ہراک میدان میں دس تونے فتوحات "            | 10      |

انی معین من اراد اعانتک انی مهین من اراد اهانتک (الهام حفرت میج موعود علیه السلام)

#### 000

کھ تو سوچو ہوش کر کے کیا ہیہ معمولی ہے بات جس کا چرچا کر رہا ہے ہر بشر اور ہر دیار مٹ گئے خیلے تہمارے ہو گئی جمت تمام اب کہو کس پر ہوئی اے منکرو لعنت کی مار (حضرت میں موعود علیہ السلام)

## عرض ناشر

قبل ازیں میری کچھ خط و کتابت مولوی منظور چنیوٹی صاحب سے ہوئی تھی ۔ جس سے ثابت ہوا کہ مولوی صاحب جھوٹ کو پچ اور شکست کو فتح قرار دینے کے عادی ہیں ۔

اب محترم ایج علی صاحب کا یه مضمون " فتح مبابلہ یا ذلتوں کی مار"
میری نظرے گزرا تو میں نے اسے کتابی شکل میں شائع کرنے کا ارادہ کیا

اک خواص و عوام میں سے ہر منصف مزاج مخص منظور چنیوٹی صاحب کی
اصل حیثیت اور حقیقت کو جان سکے اور ان کا جھوٹا ہونا ہراکیک کو حقائق
کے آئینہ میں نظر آ جائے۔

والسلام خاکسار سید صدق المرسلین خادم ساؤ تھی آل – برطانیہ ناشر:" فنخ مباہلہ یا ذلتوں کی مار"

### بہم اللہ الرحمٰن الرحیم نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم " وعلیٰ عبدہ المسیح الموعود " هوالناصر خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

مثال مشہور ہے کہ ایک طاقتور نے ایک کرور کو مارا تو اس کرور نے اپنی کروری کو چھپانے اور اپنی جھوٹی انا اور اکڑ کو قائم رکھنے کیلئے تن کر کھا' اب کے مار' اس نے پھر کھا تڑا نے ہے لگائی۔ اس نے سنبھل کر پھر کھا' اب کے مار' اس نے پھر کھا ' اب کے مار' سے مار' سے مار' ۔۔۔۔ وہ مار تا جا تا اور سے ہر بار میں کھتا' اب کے مار'

قار ئمین نے سنا ہو گا کہ مولوی منظور چنیوٹی صاحب نے بھر امام جماعت احمد یہ حضرت مرزا طاہر احمد ایدہ اللہ الودود کو مباہلہ کی دعوت دی ہے -

(نوائے وقت لاہور ۲۲ فروری ۱۹۹۱ء اور روزنامہ پاکستان لاہور ۲۲ فروری ۱۹۹۱ء)

قارئین کو علم ہوگا کہ مولوی منظور چنیوٹی صاحب ایک عرصہ سے اپنی دوکانداری کو چکانے کے لئے ایسے اعلان کرتے چلے آ رہے ہیں جو بھیشہ ہی صدا بسیر اثابت ہوئے ہیں ۔ چنانچہ ان کی سے دعوت مباہلہ بھی ان کے ماتھ پر نامرادیوں کے داغوں میں مزید اضافے کا موجب ہوگ ۔ بسرحال سے خدا تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ ان سے کس طرح نمٹنا ہے ۔ جہاں تک ماضی کا تعلق ہے گزشتہ سالوں میں ان کی جو سیاہ روئی ہوئی وہ پاکستان کے کمی فرد سے پوشیدہ نمیں بلکہ اس کی بازگشت یورپ کی فضاؤں میں بھی بکفرت سی گئی ۔ یہاں کے اخبارات نے بھی ان کی ذاتوں کو صفحہ قرطاس پر بھیشہ کے لئے محفوظ کیا ۔

معزز قارئین! قبل اس کے کہ مولوی صاحب ندکور کی ان رسوائیوں کا دفتر کھولیں 'ہم ان رسوائیوں کی اصل وجہ کی طرف آپ کی توجہ منعطف کرنا چاہتے ہیں۔

## مباہلہ کی دعوت

امرواقعہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت صاجزادہ مرزا طاہر احمد امام جماعت احمدید ایدہ اللہ تعالی بنعرہ العزیز نے مورخہ اجون ۱۹۸۸ء کو تمام اشد ترین معاندین احمدیت اور آئمۃ التکفیر کو یکطرفہ دعوت مبالمہ دی جو عمومیت کا رنگ رکھتی تھی اور جس جس حلقہ میں شرائط کے مطابق وعوت قبول کی جاتی معاملہ خدا تعالی برچھوڑ دیا جاتا۔

اس عمومی دعوت مباہلہ کو حسب شرائط قبول کر کے خصوصیّت کا رنگ دینے کی بجائے منظور احمد چنیوٹی نے روزنامہ جنگ لاہور ۱۷ - اکتوبر ۱۹۸۸ء صفحہ اوّل کالم نمبر ۴ میں جوابی چیلنج کے طور پریہ اعلان شائع کروایا -

" اسكلے سال ۱۵ - ستمبر تك ميں تو مول كا - قاديانى جماعت زندہ نبيس رہے كى - مولانا منظور احد چنيونى كاجوانى چيلخ -

ربوہ - (نامہ نگار) مسلم کالونی ربوہ میں ساتویں سالانہ ختم نبوّت کانفرنس ختم ہو گئی ....
مولانا منظور احمد چنیوٹی نے کہا کہ میں نے ۱۵ - ستبرکو مرزا طاہر احمد کے مباہلے کا چیلئے قبول
کیا تو ایک قادیانی نے مجھے کہا کہ تم ۱۵ - ستبر۱۹۸۹ء تک زندہ نہیں رہو گے ۔ انہوں نے
کہا کہ میں اس سینج سے اعلان کرتا ہوں کہ میں ۱۵ - ستبر۱۹۸۹ء تک زندہ رہوں گا تاہم
قادیانی جماعت اس وقت تک زندہ نہیں رہے گی ۔ "

اس کے جواب میں حضرت اہام جماعت احمد یہ ایدہ اللہ بھرہ العزیز نے بڑی تحدّی سے فرمایا۔
"انشاء اللہ تعالیٰ سمبر آئے گا اور ہم دیکھیں گے کہ احمدیت نہ صرف زندہ ہے بلکہ زندہ تر
ہم زندگی کے میدان میں پہلے سے بڑھ کر زندہ ہو چکی ہے۔ منظور چنیوٹی آگر زندہ رہا تو
اس کو ایک ملک الیاد کھائی نہیں دے گا جس میں احمدیت مرگئی ہو۔ اور کثرت سے ایسے
ملک دکھائی دیں گے ۔ جہال احمدیت از سرنو زندہ ہوئی ہے یا احمدیت نئی شان کے ساتھ
داخل ہوئی ہے اور کثرت کے ساتھ مردول کو زندہ کر رہی ہے۔

پس ایک وہ اعلان ہے جو مظور چنیوٹی نے کیا تھا اور ایک یہ اعلان ہے جو میں آپ

کے سامنے کررہا ہوں اور میں آپ کو یقین دلا تا ہوں کہ دنیا ادھرسے ادھر ہو جائے خدا کی خدائی میں یہ بات ممکن تبیں ہے کہ منظور چنیوٹی سی شابت ہو اور میں جمعوٹا نکلوں – منظور چنیوٹی سی شابت ہوں اور حضرت مسیح موجود علیہ چنیوٹی جن خیالات اور عقائد کا قائل ہے وہ سی شابت ہوں اور حضرت مسیح موجود علیہ السلام نے جو عقائد ہمیں عطا فرمائے ہیں آپ اور میں جن کے علمبردار ہیں یہ عقائد جمعوث شابت ہوں – اس لئے یہ مخض بری شوخیاں دکھا تا رہا اور جگہ جگہ بھاگتا رہا اب اس کی فرار کی کوئی راہ اس کے عام نہیں آئے گی اور خداکی تقدیر اس کے فرار کی ہرداہ بند کردے گی – اور اس کی ذرات اور رسوائی دیکھنا آپ کے مقدر میں تکھا گیا ہے – انشاء اللہ تعالی – "

(خطبه جعه فرموده ۱۵ - نومبر ۱۹۸۸ع)

جب حضرت امام جماعت احمریہ ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کا یہ پرجلال اور پرشوکت اعلان شائع ہوا تو اس کے دو ماہ پانچ ون بعد روزنامہ جنگ لاہور کی ۳۰ جنوری ۱۹۸۹ء کی اشاعت میں ۱۱ – آکتو بر ۱۹۸۸ء کو ربوہ میں ہونے والی ختم نبوت کانفرنس میں ربوہ کے نامہ نگار کے حوالہ سے ایک خبرشائع ہوئی جس میں کہا گیا کہ

"مولانا چنیوٹی نے کہا ہے کہ قادیانی جماعت ۱۵ - سمبر ۱۹۸۹ء تک ختم ہو جائے گی جس کے بارے میں مولانا منظور احمد چنیوٹی نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ۱۵ - سمبر ۱۹۸۹ء تک صرف مرزا طاہر احمد کے ختم ہو جانے کی بات کی تھی ساری قادیانی جماعت کی نہیں۔"

مولوی صاحب ندکور کابی اعلان ان کے کھلے کھلے اعترافِ شکست کی بڑی واضح دلیل ہے جس کو حضرت امام جماعت احمدید ایڈہ اللہ الودود نے اُکم نُشرُح کرتے ہوئے - فرمایا -

"اس (مولوی منظور چنیوٹی صاحب) نے یہ اعلان کیا ہے کہ ۱۵ تمبرے پہلے لاز آمر جاؤں گا ۔۔۔ یہ بالکل جھوٹ ہے ۔ آپ لوگ وہ خطبہ سن چکے ہیں جس میں میں نے کہا تھا اس شخص نے یہ اعلان کیا ہے کہ جماعت احمدیہ ۱۵ - متمبر تک زندہ نہیں رہے گی اور جماعت احمرید دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گی اور جب میں نے اس خطبے میں اس کو پکڑا تو اس کے پچھ عرصہ بعد اس نے بید اعلان کیا کہ مرزا طاہر ذندہ نہیں رہے گا۔ جماعت احمدیہ کو میں کیسے مار سکتا ہوں۔ اس نے کم سے کم اتنا تو اپنی شکست کا اعتراف کر لیا کہ دنیا میں کوئی الیا پیدا نہیں ہوا جو جماعت احمدیہ کو مار سکے اور اب خود اس بات کو الٹاکر تیرا جھوٹ یہ بنالیا کہ گویا میں نے یہ کما تھا کہ یہ ہا۔ ستمبر تک مرجائے گا۔ تو جن کے مباطلے کی بناء جھوٹ یر ہووہ تو جھوٹ نے ثابت ہو گئے پھراور کونیا مبابلہ باتی ہے۔ "

معزز قارئین! مولوی صاحب کی بو کھلاہٹ ملاحظہ فرہائیں کہ انہوں نے اپنے سابقہ بیان کی تعظیم کرتے ہوئے ایک ایبا بیان دے دیا جو معلوم ہو تا ہے خدا تعالی نے اپنی خاص نقدر کے تحت انہیں دینے پر مجبور کیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس پہلے بیان کی جو روزنامہ جنگ لاہور کی انہیں دینے پر مجبور کیا جو انھا 'الی تھیج کی جو نہ وہ کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی وہ درست میں شائع ہوا تھا 'الی تھیج کی جو نہ وہ کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی وہ درست تھی۔ ان کے اس تھیج شدہ بیان کا ذرا تجربیہ کریں تو دو باتیں سامنے آتی ہیں۔

ا- جماعت احمریہ دنیا سے نہیں مٹے گی-

۲- مرزاطا ہراحد ۵ ستبر ۱۹۸۹ء تک ختم ہو جائیں گے - (نعوذ باللہ)

جہاں تک بہلی بات کا تعلق ہے اس میں تو مولوی صاحب کا اعترافِ شکست نمایاں ہے اور ساتھ اس یقین کا اظہار ہے کہ جماعت احمریہ خدائے قادر و توانا کے ہاتھ کالگایا ہوا پودا ہے جو بوھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔

دوسری بات جو انہوں نے بیان کی اس میں انہیں سے امید تھی کہ 18 جنوری 1909ء سے 10 ستمبر 1909ء تک چند ماہ میں ایک فرو واحد کا ختم ہو جانا حدِّ امکان سے باہر نہیں ۔ چنانچہ انہوں نے اس ندموم اور موہوم امید پر سہار الیتا ہی اپنی عافیت جانا۔

اب سوال سے ہے کہ مولوی صاحب نے حضرت مرزا طاہر احمد امام جماعت احمریہ ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے ۱۵ ستمبر ۱۹۸۹ء تک (نعوذ باللہ) ختم ہو جانے کی بات کی تھی تو کیاوہ بات

ا۔ خدا تعالی سے خبرہا کر کی تھی؟ یا

#### ٢- خود تعلى كرتے موئے سه بردائل تھى؟

اوّل صورت میں تو واضح ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے خبرپا کرانہوں نے یہ بات نہیں کی تھی کیونکہ ان کی بات کا حرف حرف قطعی طور پر جھوٹا نکلا۔ جماعت احمد یہ بھی خدا تعالیٰ کی تائید کے دوش پر ہر ملک اور ہر دیار میں ترقی کر رہی ہے اور اس کے امام حصرت مرزا طاہر احمد ایّدہ الله الودود کی عزّت و مکرمت کو خدا تعالیٰ روز افزوں بوھا رہا ہے۔

لہذا دوسری صورت ہی حتی اور قطعی ہے کہ مولوی صاحب نے اپنی طرف سے تعلّی کرتے ہوئے حضرت امام جماعت احمد یہ ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی موت کی بیٹ کوئی کی تھی کہ وہ ها سمبر ۱۹۸۹ء تک ختم ہو جائیں گے ۔۔۔ پس اول تو ایس من گھڑت پیٹ کوئی کرنا ہی پیٹ کوئی کرنے والے کے افتراء کا جبوت ہے اور پھر اس تعلّی کا عملا جموٹا ثابت ہو جانا اور واقعات کا کلیتہ اس کے برخلاف رونما ہو جانا اس کے قطعی طور پر کذاب ہونے کی دلیل ہے۔

س- ان کے علاوہ جو تیسری بات ان کے اس بیان سے طابت ہوتی ہے یہ ہوتی ہے یہ انہوں نے حضرت اہام جماعت احمدید کی ۵۱ ستمبر تک موت کا اعلان کرکے صاف طور پر مباہلہ میں اپنے فریق ہونے پر مبر تقدیق شبت کردی - ان کے اعلان کی طرز ہی فریقین میں مباہلہ کے SET ہو جانے کی کھلی کھلی دلیل ہے جس سے مولوی صاحب کیلئے نہ انکار ممکن ہے نہ گریز-

پسِ منظر کے اس مخضر بیان کے بعد حضرت امام جماعت احمد یہ ایّدہ الله بنعرہ العزیز کے اس اعلان کو ایک بار پھر توجّہ سے دیکھئے! آپ نے فرمایا:-

" یہ اعلان ہے جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور میں آپ کو یقین دلا تا ہوں کہ دنیا اوھرے اوھر ہو جائے خدا کی خدائی میں یہ بات ممکن نہیں ہے کہ منظور چنیوٹی سچا ٹابت ہو اور میں جھوٹا نکلوں ۔ منظور چنیوٹی جن خیالات اور عقائد کا قائل ہے وہ سچے ٹابت ہوں اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو عقائد ہمیں عطا فرمائے ہیں آپ اور میں جن کے علمبردار ہیں یہ عقائد جھوٹے ٹابت ہوں ۔ .... یہ مخص بڑی شوخیاں دکھا تا رہا اور جگہ جگہ بھاگتا رہا ۔ اب اس کے فرارکی کوئی راہ اس کے کام نہیں آئے گی اور خداکی اور جداکی

تقدیر اس کے فرار کی ہرراہ بند کردے گی اور اس کی ذات اور رسوائی دیکھنا آپ کے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ "

(خطبه جمعه فرموده ۲۵ نومبر ۱۹۸۸ء)

اس اعلان میں حضرت مرزا طاہر احمد الم جماعت احمدید الله تعالی بنصرہ العزیز نے برے روشن اور نمایاں الفاظ میں میہ خبردی تھی کہ مولوی منظور چنیوٹی صاحب اگر زندہ رہیں مے تو ذاتوں کے لئے بی زندہ رہیں گے ۔ ان کو جتنی عمر ملے گی وہ بھشہ ان کی نامرادیوں اور بد بختیوں کی بی آئینہ دار ہوگی۔

اب دیکھے کہ یہ نوشتہ تقدیر کس طرح پورا ہو تا ہے اور خدا کی تقدیر جو بیشہ مامورین کو فتح و نفرت سے سرفراز فرماتی ہے اور ان کے مخالفوں کو ہربار ناکامیوں اور نامرادیوں سے ہمکنار کرتی ہے ، کس طرح مولوی صاحب ندکور کو ذکتوں کا ہار پہناتی ہے 'ایبا ہار جس کا ہر منکا ایک الگ نوعیت کی ذکت کی عکامی کرتا ہے۔

# سرِبازار گولی

مولوی منظور چنیوٹی صاحب نے اسلم قریش کی گمشدگی پر بار باریہ اعلان کیا کہ اس کے پس پردہ جماعت احمدیہ کی سازش کار فرما ہے ۔ اس بنیاد پر انہوں نے جو جھوٹے بیانات دیئے اور مفتوانہ کاروائیاں کیس وہ انہیں کو زیب دیتی ہیں ۔ بلکہ اس افتراء پردازی میں وہ اس قدر اندھے ہو گئے کہ یہ اعلان کردیا کہ:۔

" مجابر اسلام مولانا اسلم قراش کی گشدگی کے سلسلہ میں مرزا طاہر احد کو شامل تفتیش کے لئے تفتیش کے لئے تفتیش کے لئے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حکومت کو چھ آدمیوں کے نام تفتیش کے لئے دیئے تھے جن میں مرزا طاہر احمد بھی شامل ہے۔ اگر ان چھ میں ملزم برآمدنہ ہو تو ہم سربازار کولی کھانے کو تیار ہیں۔"

#### (نوائے وقت لاہور - ۱۸ فروری ۱۹۸۸ء)

اسلم قربی کو پہلے اغواء شدہ اور پھر مقول قرار دے کر اس کی متعدد مرتبہ نماذ ہائے جنازہ خائب پڑھ دی گئیں اور نہ جانے کئے جلے کئے گئے 'کتے جلوس نکالے گئے 'کتی تحریب چائی گئیں اور ہنگاہے برپا کئے گئے اور معصوم احمدیوں کی جانوں 'مالوں اور جائیدادوں کو نقصان پنچایا 'مساجد مار کیں ۔۔۔۔ پھراچانک کیا ہوا کہ حضرت امام جماعت احمدیہ ایدہ الله الودود کے مبابلہ کے اعلان کے ٹھیک ایک ماہ بعد وہ مبینہ متقول زندہ ہو کرسامنے آگیا۔ سارے ملک بی اس واقعہ کی اعلان کے ٹھیک ایک ماہ بعد وہ مبینہ متقول زندہ ہو کرسامنے آگیا۔ سارے ملک بی اس واقعہ کی احمایت پر پوئی کیا۔ شرفاء نے معاندین احمینت پر لعنتیں ڈالیس۔ اس سلسلہ بیں اخبارات کے چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش ہیں "۔ احمینت پر لعنتیں ڈالیس۔ اس سلسلہ بیں اخبارات کے چند اقتباسات آپ کے سامنے پیش ہیں "۔ (ا) روزنامہ جنگ لاہور نے مورخہ ساا۔ جولائی ۱۹۸۸ء کو صفحہ اول پر یہ سرخی دیتے ہوئے کھھا: " مولانا اسلم قربی کی سالہ " پر اسرار گشدگی " کے بعد ایر ان سے وطن واپس آگئے والوں کو اپنے بارے میں خط بھی لکھا تھا 'جھے علم نہ تھا کہ میرے لئے آئی بڑی تحریک چل والوں کو اپنے بارے میں خط بھی لکھا تھا 'جھے علم نہ تھا کہ میرے لئے آئی بڑی تحریک چل والوں کو اپنے بارے میں خط بھی لکھا تھا 'جھے علم نہ تھا کہ میرے لئے آئی بڑی تحریک چل کتی ہے۔ (مولانا اسلم قربیش)

قبل اچانک پاکتان واپس آگئے ۔ انسپگر جزل پولیس پنجاب مسٹر شار چیمہ نے گزشتہ روز ایک پرلس کانفرنس میں مولانا اسلم قربش کی موجودگی میں بتایا .... مولانا کی کہانی ہے ہے کہ وہ گیے ان وہ کے لئے ان کا خیال ہے تھا کہ وہ اس ملک میں اپنے ذہبی عقائد کی وجہ سے ملک سے چلے گئے ان کا خیال ہے تھا کہ وہ اس ملک میں اپنے ذہبی عقائد کے مطابق نہیں رہ سکتے اور نہ ہی وہ کہ کرسکتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں ۔ ہمیں انہوں نے جو پچھ بتایا اس کے مطابق ہے اپنی وہنی پریشانی کے سبب یہاں سے نکلے اور ۱۵ ماہ بعد ایران پہنچ ۔ ہم نے ان کے بیٹے اور ۱۵ ماہ بعد ایران پہنچ ۔ ہم نے ان کے بیٹے اور ایک کو بلایا کہ وہ شاخت کرلیں کہ آیا ہے واقعی مولانا اسلم قربی ہی ہیں ۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ہم نے انہیں کی ایک ملک یا محدود علاقے میں نہیں ڈھونڈا ہمیں جہاں بھی اطلاع ملی ہم نے انہیں ڈھونڈ نے کی کوشش کی اس کے نتیج میں ہے ہیں جس ہمیں جہاں بھی اطلاع ملی ہم نے انہیں ڈھونڈ نے کی کوشش کی اس کے نتیج میں ہے ہیں جس ہمیں جان ہمیں اس وقت ہی بہتے اور یہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہی آگے ہیں اس وقت ہی بہتے اور یہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہی آگے ہیں۔ ان کی والی کی والی بہتے ۔ "

(۲) روزنامہ نوائے وقت لاہور نے ۱۳ جولائی کے شارہ میں صفحہ اوّل پر تین کالمی سرخی کے ساتھ بیہ خبرشائع کی۔

"مولانا اسلم قریش ساڑھے پانچ سال کی گشدگی کے بعد اچانک واپس آ گئے۔

نامساعد گھریلو حالات اور ناموافق ماحول کی وجہ سے سکون کی تلاش میں امران چلا گیا تھا۔ قادیا نیوں کو پریشان کرنے کے لئے غائب نہیں ہوا۔ (مولانا اسلم قریشی)

لاہور سا ہولائی (نمائندہ خصوصی) تحریک ختم نبوت کے کارکن اور سیالکوٹ کے عالم دین 'مولانا محمد اسلم قریش کا معتبہ عل ہوگیا اور ساڑھے پانچ سال کم رہنے کے بعد اسلم قریش خود پاکستان پہنچ گئے ۔ انہوں نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ..... ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے اسلم قریش نے کہا کہ میں خود اس لئے گم نہیں ہوا کہ قادیانی ا قلیت کو پریشان کروں "

(۳) روزنامہ مشرق لاہور نے ۱۳ - جولائی ۱۹۸۸ء کے شارہ میں صفحہ اوّل پر ۸ کالمی سرخی میں مندرجہ ذیل خبرشائع کی- " عالمِ اسلام کی پراسرار گشدگی کا معمّه ڈرامائی انداز میں حلّ ہو گیا - مبلّغِ خمِّ نبوّت مولانا محراسلم قربثی سوا پانچ سال بعد بر آمد ہو گئے - مولانا نے اچانک لاہور میں پیش ہو کرانتظامیہ کو جرت میں ڈال دیا -

مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا۔ میں اپٹی مرضی ہے ایران چلا گیا تھا۔" (۴) روزنامہ ملت لندن نے ۱۴ جولائی ۸۸ء کے شارہ میں درج ذیل خبردی۔ '' ساڑھے پانچ سال ہے لاپتہ مولانا اسلم قریشی ڈرامائی انداز میں پولیس کے سامنے پیش ہو گئے۔

ان کے اغوا اور قتل کے الزامات قادیانی جماعت پرلگائے گئے تھے۔ مولانا اسلم قریثی کو ٹیلیویژن پرپیش کیا گیا۔

لاہور (ملّت رپورٹ) مولانا اسلم قریش انتہائی ڈرامائی انداز میں لاہور آکر ڈی۔ آئی

جی کے سامنے پیش ہو گئے ... انہوں نے خود کو ڈی آئی بی کے حوالے کرتے ہوئے کہا

ہے کہ انہیں کی نے اغوا نہیں کیا تھا اور وہ اپنی مرضی ہے دل برداشتہ ہو کر ایران چلے
گئے تھے ... انہوں نے کہا کہ انہیں کی نے اغوا نہیں کیا تھا وہ اپنی مرضی ہے گئے اور
مرضی ہے واپس آئے ہیں۔ بعد میں انہیں ٹیلویژن پر پیش کیا گیا جس میں انہوں نے اپنا
موقف وہرایا کہ وہ اپنی مرضی ہے ملک ہے باہر چلے گئے تھے۔
ڈی آئی بی لاہور نے کہا کہ مولانا اسلم قریش کے اغوا میں کی فریق کا ہاتھ نہیں تھا۔ مولانا
نے مزید کہا کہ وہ کی منصوبہ بندی یا قادیا ٹیوں کے خلاف تحیک کو تیز کرنے کی سازش

کے تحت ایران نہیں گئے تھے۔"

اس عظیم الثان نثان 'جس کا حضرت امام جماعت احمدید نے اپنے مبابلہ کے چیلنے میں خاص اس عظیم الثان نثان 'جس کا حضرت امام جماعت احمدید نے ساتھ ظاہر ہو جانا اور قتل کے طور پر ذکر کیا تھا 'چیلنے کے ایک ماہ بعد ہی غیر معمولی عظمت کے ساتھ ظاہر ہو جانا اور قتل کے جھوٹے الزام میں حضرت امام جماعت احمدید کی برتیت کو اظہر من الشمس کر دینا اور پھر خدا تعالی کا اے اتنی تشہیر دینا کہ پاکستان کے ثیلویژن میں خبوں میں اور تمام اخبارات میں اس کے جربے ہونا

دغیرہ وغیرہ - صرف اور صرف خدا تعالی کا کام نہیں تو اور کس کا ہے؟ - کیا انسان میں بد طاقت تقی کہ ایٹ زورے این صداقت کا کوئی ایبانشان بنا سکے؟

پس کوئی بتائے کہ مولوی اسلم قریثی کی اچانک بازیابی سے مولوی منظور چنیوٹی کی ذکت میں اب کونسی کسریاتی رہ گئی ہے؟

---- اس صور تحال میں کوئی صاحب حیا انسان ہو تا تو چلّو بھرپانی میں دُوب مرتایا سرپازار گولی کھائی اور نہ ہی گولی کھا کر مرجا تا گرنہ تو منظور چنیوٹی صاحب نے اپنے عبد کے مطابق سرپازار گولی کھائی اور نہ ہی انہیں کچھ شرم آئی - حتی کہ ان کی خوابیدہ شرم کو پنجاب اسمبلی میں جنجھ وڑا بھی گیا جیسا کہ روزنامہ جنگ کیم مارچ ۱۹۸۹ء میں پنجاب اسمبلی کی شائع شدہ کارروائی میں خواجہ مجمد یوسف صاحب رکن اسمبلی کے درج ذیل بیان سے طاہر ہے جب انہوں نے بھرے ایوان میں کہا کہ

"مولانا چنیوٹی نے اس سے قبل کہا تھا کہ مولانا اسلم قریشی کو قادیا نیوں نے غائب کیا ہے۔ اگر اسلم قریشی مل جائیں تو میں اپنے آپ کو پھانسی دے دوں گا۔ اسلم قریشی مل گئے لیکن مولانا چنیوٹی نے اپنے آپ کو پھانسی نہیں دی۔"

مولوی صاحب نے سرمازار بندوق کی گولی تو نہیں کھائی گرخدا تعالی کی نقدیر کی گولی انہیں اسی روز برسرِعام لگ گئی تھی جس روزوہ مبتینہ متعقل زندہ ہو کرسامنے آگیا تھا۔

فَاغْتِيرُ وَايَااُوْلِيالاَبْصَارِ!

# ائدی ہے ہراک سمت سے "تذلیل" کی برسات

مولوی مظور چنیوٹی صاحب نے خدا تعالی کے پاک میے کا خلیفہ حضرت مرزا طاہراح امام جماعت احمدید انیدہ اللہ بغمرہ المؤذر کی دعوت مباہلہ کو کیا قبول کیا گویا شیر کی کچھار میں اتر نے کی کوشش کی ۔ اس کے بتیجہ میں ان پر جو تذلیل کی برسات اللہ کی اس کا نظارہ دیدٹی ہے اور پھر جس طرح ہر صلقہ اور ہر طبقہ فکر نے ان کے سرپر خاک ڈالی ہے اس کی داستان عبرت انگیز ہے ۔ حضرت امام جماعت احمدید ایدہ اللہ بغمرہ المؤذر نے ۱۰ جون ۱۹۸۸ء کو دعوت مباہلہ دی تھی ۔ ملاحظہ فرمائیں کہ ہربیان جو ذیل میں درج کیا جائے گا وہ اس تاریخ مباہلہ لینی ۱۰جون ۱۹۸۸ء کے بعد کا ہے کہ جب منظور چنیوٹی صاحب نے اسے قبول کر کے اپنی ذکتوں کو دعوت دی ۔

ایخ دست راستِ عقیدت مند کی نظریس ان کامقام کیا ہے - ملاحظہ ہو:-

محمريا رشام جو منظور چنيوڻي كے وست راست تھ ' نے ان كے بارے ميں بيان ويا :-

" محدیار شاہد نے کہا کہ اگر اس قتم کے اُوجھے ہتھکنڈے استعال کئے گئے تو اہم اککشافات کروں گا جس سے ان پردہ نشینوں کے اصل کرتوتوں سے شہریوں کو آگاہی ہوگی ..... محدیار شاہد نے ہارے نمائندہ کو بتایا کہ عقریب ایک پریس کانفرنس میں دستاویزی شبوت فراہم کریں گے کہ اسلام کے یہ نام لیوا در پردہ کیا ہیں؟ یاد رہے کہ محمریار شاہد مولانا منظور احمد کا قریبی عقید تمند تھا۔"

(ولي برنس ربورث فيصل آباد ٢٦ ستمبر ١٩٨٨ء)

🔾 حلقه مولویاں اور قریبی ساتھیوں کی نظرمیں منظور چنیوٹی کا مقام

قاری یا مین گوہر صاحب نے زیر عنوان " منظور چنیوٹی نے محض چندہ بٹورنے کے لئے خمِّم نبوت کالیبل لگار کھا ہے" چنیوٹ میں جلبہ سے خطاب کیا اور کہا:۔

"مولوی منظور احمر محکمی چنیوٹی ان دونول تنظیموں میں سے کسی کے کارکن یا مبلغ نہیں الیکن اس محض چندہ بورنے کے لئے اپنے اوپر مبلغ ختم نبوت کا لیبل لگایا ہوا ہے .... اس پر طرق ہے کہ اس نے بعض مسلمانوں کے خلاف فتوی لگا کر علماء اسلام کے

خلاف نفرت كانتيج بويا -"

الله يار ارشد نے ايك جلسه سے خطاب كرتے ہوئے كہا جو روزنامه حيدر ميں بعنوان " پنجاب اسمبلى ميں مولانا منظور چنيوٹى كاكردار لمت اسلاميه كى رسوائى كاسبب بنا " شائع ہوا: \_

" مولانا منظور احمد چنیوٹی نے ختم نبوت کے نام کو جے کر قوم سے ووٹ عاصل کے اور پنجاب اسمبلی میں جاکر جو فدموم کردار اداکیا وہ پوری ملت اسلامیہ کے لئے رسوائی کا سبب بنا - انہوں نے کہا قوم کے ساتھ یہ دھوکہ بازی ہم ہرگز نہیں چلنے دیں گے - مولانا اللہ یار ارشد نے کہا کہ جھوٹ اس کا مشن ہے دھوکہ اس کا پیشہ ہے اور صوبائی اسمبلی میں معانی مانگ کراس مخص نے ختم نبوت کے پردانوں کے سرجھکا دیتے ہیں - انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کے بردانوں کے سرجھکا دیتے ہیں - انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کے نام پر قوم سے چندہ بور کراس نے اپنی ذاتی جا گیریں اور ڈیرے بنائے ہوئے ہیں۔"

(روزنامه حيدر راوليندي كم نومبر١٩٨٨ء صغه ٢)

🔾 دانشور طبقه میں مولوی صاحب کی حیثیت ملاحظه ہو

" ملک کے نامور شاعر اور دانشور علآمہ سیّد محن نقوی نے کہا مولانا چنیوٹی اپنے علاقہ میں فیم ہمیشہ فی منافرت کھیلانے اور فرقہ وارانہ تعصیب کے زہرے فضا کو مکدر کرنے میں ہمیشہ پیش پیش منظور احمد چنیوٹی کو اس کے غیر پیش پیش منظور احمد چنیوٹی کو اس کے غیر شریفانہ روئیے کی بناء پر اسمبلی کی رکنیت ہے خارج کیا جائے۔"

(روزنامه ساوات ۲۳ - دسمبر ۱۹۸۸ء)

اب دیکھتے علماء کونسل کے نزدیک میہ کیا ہیں۔ لکھاہے

" پاکستان علماء کونسل ملک میں فرہب کے نام پر سیاسی دوکانیں چکانے والے تاجر ملآؤں کا محاسبہ کرے گی – مولوی منظور احمد چنیوٹی عملاً اسمبلی کی رکنیّت کھو چکے ہیں اور اب وہ صرف چنیوٹ کے کھال فروش تصاب کے سوا کچھ بھی نہیں ...."

(روزنامه مساوات لاهور - ٢٩ ايريل ١٩٨٩ء)

#### امن تمینی لاہور کی نظر میں مولوی صاحب کا کردار

امن کمیٹی کے صدر عبدالسلام خان صاحب بلدیہ عظلی لاہور کے سابق کونسلر بیراحمہ صاحب اور ثالی لاہور کے سابی راہما محمد ریاض صاحب نے اپنے مشترکہ بیان میں مولوی صاحب کے بیانات کو مضحکہ خیز اور شر اگیئر قرار دیا اور مولوی صاحب کو فرمانِ اللی کی تفریق کرنے والا اور منافقانہ سوچ رکھنے والا قرار دیا ۔

(ديكيس - روزنامه مساوات لابور ١٢ مارچ ١٩٨٩ء)

اب آخر میں دیکھیں کہ ان کے اپنے شہر چنیوٹ کے باسی اہمیں کس طرح
 دھتکارتے ہیں –

روزنامہ امروز کے جولائی ۱۹۸۹ء میں چنیوٹ کے شہریوں کی قرار داد درج ہے جس میں انہوں نے ان کی ندموم اور رسوائے زمانہ کارروائیوں کے پیش نظریہ مطالبہ کیا کہ – "مولانا چنیوٹی کو ناپندیدہ مخصیت قرار دیا جائے –"

ان حقیقوں کے آئینہ میں ذرا مولوی صاحب کو اتاریں تو یہ پکارتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ طحہ میں میں میری ذآت کے سوالچھ بھی نہیں

## پنجاب اسمبلی میں تاریخی 'متند اور محفوظ تشنیع

مولوی منظور چنیوٹی صاحب نے کا متمبر ۱۹۸۹ء کو پرلیس کانفرنس میں اعلان کیا تھا ۔:-

"اس ایک سال میں اللہ تعالیٰ نے مجھے تعمتوں سے نوازا۔ میں بھاری اکثریت سے امتخاب میں کامیاب ہوا۔ "

مولوی صاحب کو اللہ تعالی نے کن " نعمتوں" ہے نوازا؟ ان کا حال اور پھے تفصیل آپ نے گذشتہ اوراق میں ملاحظہ فرمائی ہے اور پھے آئدہ صفحات میں ملاحظہ فرمائیں مے لیکن قبل اس کے کہ اس تفصیل میں جائیں ہم قارئین کو مولوی منظور چنیوٹی صاحب کے یارِ غار اور ان کی احراری برادری کے مولوی اللہ یار ارشد صاحب ہے ملواتے ہیں جو اس حقیقت ہے بردہ اٹھائیں مے کہ مولوی منظور چنیوٹی صاحب نے انتخابت میں کامیابی کن راہوں پر چل کر حاصل کی اور اس کے مولوی منظور چنیوٹی صاحب نے انتخابت میں کامیابی کن راہوں پر چل کر حاصل کی اور اس کے حصول کے لئے انہوں نے کونے ہتھازہ استعمال کئے ۔ چنانچہ مولوی اللہ یار ارشد نے ہزاروں سامعین کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا۔

" مولانا منظور احمد چنیوٹی نے ختم نبوت کے نام کو پچ کر قوم سے ووٹ حاصل کئے ..... ہے۔ شخص ندہب کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے ......."

(روزنامه حيدر راوليندي كم نومبر١٩٨٨ء)

امتخابات میں جیت ' جے یہ نعمتِ خداوندی قرار دے رہے ہیں ' بری صفائی اور عظمت کے ساتھ حضرت امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ تعالیٰ کی اِس پُر جلال بینشکوئی کی صداقت پر مہر تصدیق شبت کرتی ہے۔ کہ

"اس کی ذات اور رسوائی دیکھنا آپ کے مقدر میں لکھا گیا ہے۔"

( خطبه جمعه فرموده ۲۵ نومبر ۱۹۸۸ء)

۔ اب دیکھئے کہ بیہ جیت انہیں پنجاب اسمبلی میں لے جاکر بھرے ابوان کے سامنے کس طرح رسوائیوں کا طوق پہناتی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاسوں کی رپورٹس جو اخبارات میں شائع ہوتی رہیں ان کی چند جھلکیاں درج ذیل ہیں -

(۱) مولوی صاحب نے اپنے ناشائستہ الفاظ واپس کئے اور ایوان سے معذرت کی۔ (نوائے وقت لاہور ۲۱ دسمبر ۴۹۸۹ء)

> (۲) سپیکرنے مولوی صاحب کے رئیار کس اور الفاظ کو تازیبا اور ناشائستہ قرار دیا – - مولوی صاحب کو ناشائستہ الفاظ پر تین بار معذرت کرنا پڑی – - مولوی صاحب ناشائستہ خطاب کے ماہر سمجھے جاتے ہیں –

( روزنامه حيدر راوليندي ۲۲ دسمبر ۱۹۸۸ء)

(٣) سپکیرنے مولانا چنیوٹی کو سختی سے کہا کہ وہ اپنی نشست پر تشریف رکھیں ..... مولانا منظور احمد چنیوٹی سپکیر اسمبلی اور ایوان کے فیطے پر بہت سخ پا ہوئے اور وہ سپکیر اور ایوان کے فلاف مسلسل نازیبا الفاظ استعال کرتے ہوئے واک آؤٹ کر گئے ۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی جس وقت واک آؤٹ کر گئے ۔ مولانا منظور احمد چنیوٹی جس وقت فضل حسین راہی نے کہا کیا ہی اچھا ہو اگر مولانا چنیوٹی بھیشہ کے لئے واک آؤٹ کر جائیں۔"

(روزنامه مساوات لامور ۲۹ - دسمبر ۱۹۸۸ء صغه ۷)

- (۳) پنجاب اسمبلی میں راہی: " بید سرکاری مولوی ہے " ذاکر: " بید فتویٰ فروش مولوی ہے " داکر: " بید فتویٰ فروش مولوی ہے "
- (۵) پنجاب اسمبلی میں اسلم گورداسپوری صاحب نے کما "مولانا صرف ملک میں فساد چاہتے ہیں ان کو کوئی خطرہ نہیں ۔"

(روزنامه جنگ کم مارچ ۱۹۸۹ء)

(۲) ۲۸ فروری ۱۹۸۹ء کو جو اسمبلی میں بحث ہوئی اس میں مولوی صاحب کا رسوائے زمانہ، گتاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلمان رشدی کے ساتھ ذکر کیا گیا بلکہ ان کی قیمت اس سے زیادہ ڈالی گئے - چنانچہ سلمان آثیر صاحب رکن اسمبلی نے مولوی صاحب کی یوں "عزت افزائی "کی کہ " اگر اس سے کم قیمت لگائی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا صاحب کی توہین ہے۔ کیونکہ سلمان رشدی کی قیمت تین ملین ڈالر ہے اور مولانا صاحب کی کم از کم چھ ملین ڈالر

ہونی چاہئے۔"

معزز قارئین! مولوی صاحب کی ذاتیں تو بردھتی ہی چلی جا رہی ہیں جو مضمون کی طوالت کا باعث بن رہی ہیں اس لئے اب ہم اختصار کے ساتھ پنجاب اسمبلی کی مختلف اخبارات میں شائع ہونے والی رپورٹس میں سے چند نمونے 'مشتے از خروارے صرف جھلکیوں کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرکے اس باب کو ختم کریں گے اور مولوی صاحب کی ذات کے ایک رخ کامشاہدہ کریں گے۔

اسمبلی کے اجلاس ۲۸ مئی ۱۹۸۹ء میں مولوی صاحب کے متعلق تبھرے :-

۱- وه ایک مسلمان کو کافر کمیه کرخود کافر مو گئے ہیں-

۲ ان کو مولانا نہیں کہا جا سکتا ہے ایک عالم دین کی توہین ہے - (اس پر منظور چنیوٹی صاحب
نے کہا کہ یہ آپ حکومت ہے بوچیس کہ میں مولانا ہوں یا نہیں) ایک ممبرنے کہا کہ اصل
میں ہم لاعلی میں انہیں مولانا کہتے رہے ہیں -

٣- مولانا كے ايمان كى كمزورى درست كى جائے!

٣- منظور چنيوني بليك ميار إ!

۵- منظور چنیونی کا نکاح ٹوٹ گیا!

٢- اگر ان كا تكاح ثوث كيا توان كي اولاد كيا كبلا ي كي ؟

٧- ان كوكو راك لكائے جائيں!

۸- کوڑے ہیں اسلام میں وروں کی سزاہ !

9- بقيد اجلاس كے لئے ان كا واخلد الوان ميں روك ديا جائے!

۱۰ مولانا کی زبان پر کشرول کیا جائے ورنہ ہم خود ہی کر سکتے ہیں!

ا۱ - مولانا کومعانی ما تگنی چاہئے ورنہ لوگ انہیں فتوی فروشی کا الزام دیں گے!

١١- آخريس مولانانے ايوان سے معافى مانگ لى-

## آئين اورملک ديشني

کاستمبر ۱۹۸۹ء کو مولوی منظور چنیوٹی صاحب نے جو پرلیں کانفرنس کی اس میں انہوں نے ازراہ دجل حضرت امام جماعت احمریہ ایچہ الله الودود پر ان الفاظ میں الزام لگایا تھا کہ: " مرزا طاہر احمد لندن میں بیٹھ کرپاکستان کے خلاف زہراگل رہا ہے اسے پاکستان بلا کراس پر آئین اور ملک دشمنی کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے ۔ "
خدا تعالی نے مولوی صاحب کا جھوٹ عملاً بہت بری طرح خود انہیں کے ممنہ پر دے مارا اور سے مفترانہ الزام خود انہیں پر لوٹا دیا جس نے مباہلہ کے متیجہ میں ان پر پڑنے والی ذلتوں میں مزید اضافہ کیا ۔ چنانچہ پاکستان کی علماء کونسل نے انتہائی ذلت آمیز الفاظ میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ "
" منظور چنیوٹی آئین کی پاسداری کے حلف سے منخرف ہو گئے ۔ وطن سے غذاری کرنے پر مقدمہ چلایا جائے ۔ "

اس کی تفصیل انہوں نے یہ بیان کی کہ

"مولوی منظور احمہ چنیوٹی نے گذشتہ دنوں منڈی بہاؤ الدین میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ وزیرِ اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کو وزیرِ اعظم تسلیم ہی نہیں کرتے جو کہ سراسر آئین سے بغاوت ہے۔ ….. وزیرِ اعظم کو تسلیم کرنے سے انکار بصورت دیگر آئین سے انکار ہے۔ "

(روزنامه مساوات لامور ۲۹ ایریل ۴۸۸۹)

## مبابله اورالهي تقذير كاايك اوروار

مولوی صاحب نے اپنی کا ستبر ۱۹۸۹ء والی پریس کانفرنس میں بری ب باک سے سے جھوٹ بھی بولا تھاکہ

" مرزا طاہر احمد پر خدا تعالی کی گرفت اور عذاب نازل ہو چکا ہے اور اس وقت.... خوف و آت کی زندگی گذار رہا ہے۔"

قار کین کرام! ہم حضرت مرزا طا ہراتھ امام جماعت احمدیہ ایڈہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کو شب و روز ملنے والی فقوعات اور آپ پر نازل ہونے والے انعامتِ متواترہ کا تذکرہ بعد میں کریں گے گر اب یہ بنانا ضروری سجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے قو حضرت امام جماعت احمدیہ کے بارہ میں تعلی کرتے ہوئے یہ بے باکانہ جھوٹ بولا تھا کہ وہ خوف و ذات کی زندگی گزار رہے ہیں گرخدا تعالی کی تقدیر نے ان کے ان الفاظ کو خود ان کے اپنے لئے بچ ثابت کردکھایا اور خود ان کی ای دراز زبان سے یہ اقرار کروایا کہ ان پر خوف و ہراس طاری ہے اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے ۔ یہ باور کرانے کے لئے کہ واقعی وہ خوفردہ و ہراسال ہیں انہوں نے مزید افتراء یہ باندھا کہ مرزا صاحب نے ان کے لئے کہ واقعی وہ خوفردہ و ہراسال ہیں انہوں نے مزید افتراء یہ باندھا کہ مرزا صاحب نے ان کی مرتبہ بھی قبل کی ہیشگوئی کی ہے ۔ حالا نکہ حضرت امام جماعت احمدیہ ایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے ایک مرتبہ بھی ان کی موت کی بیشگوئی کی شی ۔ البتہ خدا تعالی کی گرفت میں آگر ذاتوں اور رسوائیوں کی بار کی بیشگوئی کی تھی ۔ ابہمال اپنے جھوٹ کو تقویت دینے کے لئے مولوی صاحب نے پنجاب اسمبلی کی بیشگوئی کی تھی ۔ بہرطال اپنے جھوٹ کو تقویت دینے کے لئے مولوی صاحب نے پنجاب اسمبلی کی بیشگوئی کی تھی ۔ بہرطال اپنے جھوٹ کو تقویت دینے کے لئے مولوی صاحب نے پنجاب اسمبلی کی براسمبلی نے کہا کہ

"مولانا کے مرنے سے اسلام کو خطرہ نہیں۔ انہیں بلٹ پروف جیکٹ دی جائے۔"
(روزنامہ جنگ - کم مارچ ۱۹۸۹ء)

اور سلمان تاثیرصاحب نے اس اجلاس میں بیہ مچھبتی کسی کہ

" اہم بات یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت ہے کہ مرزا طاہر بیگ نے تین ملین سے کم انعام مولانا کی زندگی پر مقرز کیا ہے یا نہیں ؟ اگر اس سے کم قیمت لگائی ہے تو میں سجھتا ہوں کہ یہ مولانا صاحب کی توہین ہے۔ کیونکہ سلمان رشدی کی قیمت تین ملین ڈالر ہے اور مولانا

کی کم از کم چھ ملین ڈالر ہونی چاہئے ۔" اور محمد اسلم گورداسپوری صاحب نے بھرے ایوان میں بیہ چیلنج کیا کہ

" يبال باؤس ميں بير كى طرح ثابت نبيں كرسكتے كه ان كو قل كى دھمكى دى كئى ہے - " اور مولوى صاحب بيد ثابت كرنے سے عاجز رہے كه انبيں قل كى دھمكى دى كئى تھى -

خدا تعالی کا اپنی اُمورین کے مخالفوں سے ایبا سلوک دیکھ کر انسان جرت زدہ ہو جا آ ہے کہ ایک طرف تو خدا تعالی کی طرف سے مولوی صاحب کو اپنی ذِلتوں سے معمور زندگی کا خطرہ لاحق ہوا اور ان کے شب و روز خدا تعالی کی ہیبت سے خوف و ہراس کی نظر ہوئے تو دو سری طرف بھی خوف و دہشت ان کی مزید ذلتوں کا سامان بھی بن گئی۔

مولوی صاحب کو یہ علم نہیں کہ مبائر میں معالمہ ہو آئی کی کے ہاتھ میں ہے۔ اور کون ہے جو چو چوں کو عربی ایر میں عطا کر آ ہے اور جھوٹوں کو ذاتوں کی پہتیوں میں آبار دیتا ہے۔
پس اتن ذاتوں اور رسوائیوں کے بعد جو مولوی صاحب سے چسٹ کر رہ گئی ہیں ' صرف وہی مخص بے باکیاں دکھا سکتا ہے جو غباوت کے پرلے کنارے پر پہنچ چکا ہو۔ اور یہ مولوی چنیوٹی صاحب ہی ہیں کہ اس کے باوجود کہتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ 'اب کے مار!

پس جو بات انہوں نے ازراہِ وجل حفرت امام جماعت احمدید ایّرہ اللہ بنعرہ العزیز کی طرف منسوب کی تھی وہ خدا تعالی نے حقیقت کے رنگ میں خود انہیں کے حق میں پوری کرد کھائی - چنانچہ ان پر قاتلانہ حملہ ہوا جس کی خبرروزنامہ جنگ لاہور ۲۲ نومبر ۱۹۸۸ء کے صفحہ نمبر ۲ پر اس طرح شائع ہوئی کہ

"منظور چنیوٹی پر قاتلانہ حملہ 'بیٹا اور جنتیجا زخی 'شہر میں فوج کا گشت " قاتلانہ حملہ کرنے والے مشیت ایزدی کے تحت ان کے اپنے مخالفین تھے اور یہ بھی خدا تعالیٰ

نے ان کی خواہش کے مطابق کروایا اور ان کے جھوٹ پر فعلی شہادت مہیا فرمائی۔

### جماعت احربيه كاسورج

مولوی منظور چنیوٹی صاحب نے اگست ۱۹۸۹ء میں یہاں لندن ختم بوت کانفرنس میں یہ برہائی کی کہ

"سلطنتِ برطانیہ کی طرح جماعت احمد یہ کا سورج غروب ہو چکا ہے۔ کسی ملک میں اس کا وجود نہیں – جماعت احمد یہ اپنی موت کی آخری پیکی نے رہی ہے۔ "

(روزنامه ملت لندن ۱۹٬۰۱۹ گست ۱۹۸۹ء)

الله تعالی نے ان کو ذلیل و رسواکیا - ان کے اس بیان کے بعد مباہلہ کے سال کی کانفرنس میں جو کہ لندن میں موتی سے اللہ سے سابق ان کے جلے کی لندن میں موتی سے اگست ۱۹۸۹ء کے اخبار " The Guardian " کے بیان کے مطابق حاضری تین صد سے کم رہی اور دوسری طرف اس کے مقابل پر اسی اخبار کے بیان کے مطابق جماعت احمدید یو کے کے جلسہ کی حاضری ۱۵ بڑار سے زائد رہی -

مبابلہ کے سال سے پہلے کا بھی جائزہ لے لیس باکہ بنۃ چل جائے کہ بیہ بدبختی اور ذکت انہیں میں اور محض مبابلہ کے نتیجہ میں ملی – چنانچہ ۱۹۸۷ء کی ختم نبوّت کا نفرنس میں ان کی عاضری " کی اشاعت ۲۳ - ۳۰ دسمبر ۱۹۸۷ء کے مطابق چیے ہزار تھی – اور اسی "اخبار وطن" کی اشاعت ۱۹۸۷ء کے سالانہ کانفرنس میں اشاعت ۱۹۸۷ء کی سالانہ کانفرنس میں سات ہزار احمد یوں نے شرکت کی ۔

جماعت احمد یہ کے جلسہ کی عاضری کلمات ہزار سے بڑھ کر مباہلہ کے سال کے جلسہ سالانہ میں پندرہ ہزار یعنی دو گئی ہے بھی زیادہ ہو جانا اور ادھران مخالفین کے جلسہ کی عاضری کا چھ ہزار ہے گر کر تنین سو سے بھی کم ہو جانا گویا ہیں گنا کم ہو جانا 'نہ صرف مولوی صاحب کے لئے بلکہ ان کی قبیل کے دو سرے مولویوں کے لئے بھی قطعی اور کھلی کھلی ذکت کا باعث ہے۔

پس جماعت احمد یہ کاسورج اپنی پوری آبانیوں کے ساتھ اپنی عظمتوں کی منازل طے کر رہا ہے جس کے مقدر میں غروب ہونا نہیں بلکہ بلند سے بلند تر ہوتے چلے جانا ہے ۔ یہ وہ اللی تقدیر ہے جس کی صدافت پر مخالفین کی ہرناکامی اور ذات بھی گواہی دیتی ہے۔

#### اب کے مار!

سے مولوی صاحب پھر تیار ہیں اور مباہلہ کی دعوت دے رہے ہیں جس روز انہوں نے مباہلہ کے درمیان چینے کا دھونگ رچایا ای روز ان کی فتح مباہلہ کانفرنس تھی جو دریائے چناب کے دو پلوں کے درمیان منعقد ہوئی ۔ جس میں ان کے بلائے ہوئے افران حکومت بھی شامل نہ ہوئے کہ جن کے نام لے کے کر انہوں نے کانفرنس کی حاضری بردھانے کا خیال کیا تھا اور نہ ہی سے کانفرنس پر آئے ہوئے افراد کاشیرازہ مجتمع کر سکے ۔ چند بھوے ہوئے افراد سے جو منتشر ہی رہے ۔ اس طرح فدا تعالی نے اس کاشیرازہ مجتمع کر سکے ۔ چند بھوے ہوئے افراد سے جو منتشر ہی رہے ۔ اس طرح فدا تعالی نے ای روز انہیں ناکامیوں کی ایک اور جھلک بھی دکھا دی ۔ گریہ مولوی صاحب اب بھی نہیں سمجھیں کے۔ انہیں خدا تعالی نے جو ذات پر ذات اور رسوائیوں می رسوائیاں دکھائی ہیں ان کے باوجود ان کی تعلیوں پر تو آنحضرت صلی اللہ علیہ و سلم کا یہ فرمان صادق آتا ہے کہ " اذالہ تستحی فاصنع ما شئت " جس کا فاری میں ترجمہ سے ہے کہ " بے حیا باش و ہرچہ خوابی کن " معلوم ہو تا ہے کہ یہ خدا تعالی ہے کی بڑی مار اور بڑی پھٹکار کے منتظر ہیں ۔ اللہ تعالی ان کی معلوم ہو تا ہے کہ یہ خدا تعالی ہے کی بڑی مار اور بڑی پھٹکار کے منتظر ہیں ۔ اللہ تعالی ان کی معلوم ہو تا ہے کہ یہ خدا تعالی ہے کی بڑی مار اور بڑی پھٹکار کے منتظر ہیں ۔ اللہ تعالی ان کی بہ خوابش بھی بوری فرائے ۔

000

# ہراک میدال میں دیں تونے فتوحات

وعوت مباہلہ کے بعد ساری دنیا میں حضرت امام جماعت احدید کو خدا تعالی نے ایسی عزت و مرمت عطا فرمائی کہ بیسیوں ممالک کا آپ نے سفر کیا اور ہر ملک کی سرزمین نے آپ کے قدم لئے۔ سربراہانِ مملکت اور برے برے وزراء نے آپ کے استقبال کو فخر جانا۔ کئی ملکوں میں شہروں کی چابیاں آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ ہر ملک اور ہر دیار جہاں آپ نے قدم رکھا فخج وشاومانی اور کامیابی و کامرانی نے آپ کے قدم چوہ ۔۔۔درجن بحر ملکوں کے وزراء اور اراکینِ وشاومانی اور کامیابی و کامرانی نے آپ کے قدم چوہ اپنے ملکوں کے وفود لے کر آئے اور بہانگ وہل پارلیمینٹ جلسہ سالانہ اگست ۱۹۸۹ء میں اپنے اپنی حکومت کی نمائندگی میں خراج تحسین پیش کیا۔

مولوی منظور چنیوٹی صاحب! یاد کریں جب آپ کو مخاطب کرئے عربت مآب امام جماعت احمدید حضرت مرزا طاہر احمد ایدہ الله بنعرہ العزیز نے ۲۵ نومبر ۱۹۸۸ء کے خطبہ جمعہ میں یہ اعلان فرمایا تقاکہ

"انشاء الله ستمبر آئے گا اور ہم دیکھیں گے کہ احمدیت نہ صرف زندہ ہے بلکہ زندہ تر ہے۔ اگر منظور چنیوٹی زندہ رہا تو ایک ملک اس کو الیا نہیں دکھائی دے گا کہ جس میں احمدیت مر محمی ہو اور کثرت سے ایسے ملک وکھائی دیں گے جہاں پر احمدیت از سرِنو زندہ ہوئی ہے یا احمدیت نئی شان سے داخل ہوئی ہے۔"

یہ نوشتہ تقدیر اپنی پوری تابندگیوں اور رعنائیوں کے ساتھ جماعت اجمدیہ کے حق میں پورا ہو
رہا ہے - جہاں تک تائیدات اور نوازشات الیہ کا تعلق ہے اور غیر معمولی طور پر رحمتیں اور برکتیں
اور افضال برسانے کا تعلق ہے اس پہلو سے ان مخالفین کا دامن کلیتہ جس ہے جبکہ اس کے مقابلہ
پر جماعت احمدیہ کو دنیا بحرمیں خدا تعالی کے فضل سے ایس عالمگیر شہرتیں ' عظمتیں اور عرقی لی بیں
کہ اس کی نظیردنیا کی کی اور جماعت میں دکھائی نہیں دیتی ۔

(روزنامه جنگ ۱۱ – اکتوبر ۱۹۸۸ء)

ا الله الدر ہے کہ حمبر ۱۹۸۹ء کے متعلق منظور چنیوٹی صاحب نے کہا تھا کہ " میں ۱۵ – سمبر ۱۹۸۹ء تک زندہ رہوں گا تاہم قادیانی جماعت اس وقت تک زندہ نہیں رہے گی – "

مباہلے کے اس عرصہ میں مخالفین کی دعاؤں کے علی الرغم خدا تعالی نے دنیا بھر میں جماعت کو جو ترقیات عطا فرمائیں اور عظیم الشان نشانات سے نوازا ان کا خلاصہ بھی بہت طویل ہے۔ محمر یہاں ان میں سے چند ایک کی نہایت مختصر فہرست درج ذیل ہے۔

آج یہ اللی عالمگیر جماعت احمد یہ محض خدا تعالی کے فضلوں اور اس کی نفروں کے دوش پر ۱۲۳ ممالک میں ۱۳۲۸ مضبوط اور منظم جماعتوں کی صورت میں قائم ہو چکی ہے (اس تعداد میں پاکستان کی جماعتوں کی تعداد شامل نہیں) – جماعت احمد یہ کی ساری دنیا میں ۱۹۳۵ مساجد پر رونق اور آباد ہیں جماعت کی تعداد شامل نہیں اسلامالا اللہ اور اشھدان محمدار سول اللہ کی صدائیں بلند جموتی ہوتی ہے – (اس تعداد میں بھی پاکستان میں جماعت کی مساجد کی تعداد نہور نہیں)

ساری دنیا میں ۳۵۱ احمد یہ مسلم مثن غلبہ اسلام کے لئے دن رات کام کر رہے ہیں۔ ۲۷ ہپتال اسلام کے نام پر خدمتِ خلق کا فریضہ سرانجام دے رہے ہیں۔ جماعتِ احمد یہ کے ۲۵۸ زسری اور رائمری سکول ہیں۔ ۱۸ اخبارات و رسائل مختلف ممالک پرائمری سکول ہیں۔ ۱۸ اخبارات و رسائل مختلف ممالک میں مختلف زبانوں میں شائع ہوتے ہیں اور سب سے بڑھ کریے کہ اس اللی جماعت کو خدا تعالیٰ نے دنیا کی بری بری میں ترافق میں قرآن کریم کے متن کے ساتھ تراجم شائع کرنے کی توفیق دی۔ جبکہ مزید ہ زبانوں میں تراجم فلام شروع ہے۔

ای طرح ۱۱۸ زبانوں میں قرآن کریم کی منتخب آیات ' منتخب احادیث نبوی اور حضرت مسیح موعود علیه السلام کی تحریروں سے منتخب اقتباسات جن سے اللہ تعالی کی کبریائی ' حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیه وسلم ' اسلام اور قرآن کریم کی عظمت و سچائی ظاہر ہوتی ہے ۔ شائع کرنے کی توفق ملی جو وسیع پیانے پر قریه قریه بری کثرت سے تقسیم کی جا رہی ہیں ۔

یہ چند اعداد و شار ہیں جو یہاں تحریر کئے گئے ہیں وگرنہ

میں کیونکر گرن سکوں تیرے یہ انعام کہاں ممکن ترے نضلوں کا ارقام ہر اک نعمت سے تو نے بھر دیا جام ہر اک دشمن کیا مردود و ناکام یہ تیرا فضل ہے اے میرے ہادی فسیحان الذی اخزی الاعادی بنائی تو نے بیارے میری ہر بات دکھائے تو نے احمال اپنے دن رات ہر اک میدال میں دیں تو نے فتوحات براندیثوں کو تو نے کر دیا مات ہر اک گری ہوئی تو نے بنا دی فسیحان الذی اخزی الاعادی

اللهمانصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم و اجعلنا منهم و اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم فلا تجعلنا منهم

#### 'Fath-i-Mubahalah Ya Zillaton Ki Maar'

#### WINNING OF MUBAHALAH OR RAIN OF HUMILIATION? (in Urdu)

In this short book, an authentic history of the chain of humiliation and ignominies that befell on an arch enemy of Ahmadiyyat, Maulvi Manzoor Chinioti Sahib have been exposed. These miseries became his destiny due to his acceptance of the Mubahala challenge thrown by Hazrat Khalifatul Masih IV, Hazrat Sahibzada Mirza Tahir Ahmad.

The book consists of shining facts in favour of the truth of Ahmadiyyat on the one hand and exposes the lies and false accusations of the enemies against Ahmadiyyat on the other.

The study of this book will convince the readers that the Divine succour and help is linked with Ahmadiyyat.